## اسلاف اوراختلاف رای

## مولا نافضل ِ ربي

مسلمان فقہاکے در میان ہر دور میں اختلافات پائے گئے ہیں، کیوں کہ وہ لوگ زمانے کی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کاشرعی حکم معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کیا کرتے تھے اور اجتہاد میں اختلاف کاو قوع پذیر ہونانا گزیر ہے۔ بقول مفتی محمد شفیع صاحب ''اختلاف صرف احمقوں میں نہیں ہوتا یاان ضمیر فروش لوگوں میں کہ جواپنے آ قائوں کی ہر بات آنکھیں بند کرکے مان لیتے ہیں''۔ چنانچہ سلف صالحین میں بھی اختلاف راے کاسلسلہ جاری رہا۔ مزید برآں بعض او قات سیاسی مخالفت کی بناپر محاذ آرائی کی نوبت آئی۔ ایسے تمام مراحل ہیں اسلاف کا عمل جاننے کے لیے ہم یہاں پر پھھ واقعات پیش کرتے ہیں، جس سے بیاندازہ ہوگا کہ بظاہر کسی نہیں خالفت کے باوجو دو بنی معاملات اور شرعی احکامات کے سلسلے میں وہ لوگ نہایت احتیاط برتے تھے اور ان کا بیام کہوں بھی جبی جبی میں شقاق وفرقہ بندی کا باعث نہیں بنی۔

ہ کامام بیہ قی نے سنن میں راویت کیاہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کے آزاد کر دہ غلام کریب نے آگریہ شکایت کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تین کے بجائے ایک و تریز ہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ معاویہ ٹھیک ہی کرتے ہوں گے کیوں کہ وہ ہم سے بڑھ کر عالم ہیں " ۔ یادر ہے عبداللہ بن عباس خضرت علی رضی اللہ عنہ کے چپا در معاویہ ٹھیک ہی کرتے ہوں گے کیوں کہ وہ ہم سے بڑھ کر عالم ہیں " ۔ یادر ہے عبداللہ بن عباس خضرت علی رضی اللہ عنہ کے چپا زاد بھائی تھے، جب کہ اس وقت حضرت معاویہ ' حضرت علی سے بر سریب کار تھے۔

یے حضرت علی کے خلاف اہل شام نے جو بغاوت کی تھی اور ان کے لیے جو مشکلات پیدا کی تھیں ان سے ہر صاحبِ علم واقف ہے، مگر جب حضرت علی سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیاوہ کا فرہیں؟ توآپ ٹے فرمایا: '' نہیں! کفر سے تو وہ بھا گیا: ۔ کیاوہ منافق ہیں؟'' حضرت علی ٹے فرمایا: '' نہیں، منافق کثرت سے خدا کو یاد نہیں کرتے اور وہ لوگ خدا ''ہیں''۔ پھر پوچھا گیا: ۔ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں''۔ سوال کیا گیا کہ پھر وہ کیا ہیں؟آپ نے جواب دیا: '' وہ ہمارے بھائی ہیں جضوں نے ہمارے خلاف ۔ '' بغاوت کی ہے۔ '' بغاوت کی ہے۔

اللہ مولا نامفتی محمہ شفیع کے معارف القرآن میں تفسیر در منشور کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر گابیہ واقعہ نقل کیا ہے کہ: ایک مرتبہ ان کوکسی نے پیہ خبر دی کہ فلاں فلاں آدمیوں کے مابین سخت جھکڑا ہے اور وہ ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا: '' تمھارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کہوں گا کہ جائواوران سے لڑو؟ ہر گزنہیں، جائواوران (۲۵۱ کونرمی سے سمجھائو۔ مان جائیں توٹھیک ورنہ اپنی فکر کرو۔ (تفسیر سور نہ مائدہ، معارف القرآن،۴۰، ص

لا ابو حنیفه دینوری اُخبار الطوال میں لکھتے ہیں کہ: ایک دفعہ حضرت علی کو یہ خبر پینچی کہ ان کے بعض رفقااہل شام کو براکہتے ہیں۔ حضرت علی اللہ عنہ نے ان کو پیغام بھیج کرایسا کرنے سے منع فرمایا۔ انھوں نے جواب دیا: '' اے امیر المومنین! کیاہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟'' حضرت علی نے فرمایا: ''بے شک، مگر میں تمھارے لیے پیند نہیں کرتا کہ تم لعن کیاہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟'' حضرت علی نے فرمایا: ''بے شک، مگر میں تمھارے لیے پیند نہیں کرتا کہ تم لعن کیاہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟'' حضرت علی نے فرمایا: ''بطعن کر و

یا ام مالک ُنود ایک فقہی مسلک کے بانی تھے، مگر جب ان سے امام ابو حنیفہ گی استعداد علمی کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے قریب ہی واقع ایک ستون کی طرف اشارہ کیااور فرمایا: ''ابو حنیفہ پتھر کے اس ستون کو سونے کا ثابت کر ناچاہیں تودلیل ۔''سے ثابت کر دکھائیں گے

کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے رسالہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں علامہ سیوطی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ: ایک مرتبہ خلیفہ ہار ون الرشید عباسی نے امام مالک سے اس خواہش کا ظہار کیا کہ: ان کی کتاب موطاخانہ کعبہ میں آویزاں کر دی جائے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اختلاف ترک کر دیں اور اس کتاب کے مطابق عمل کریں۔ یہ سن کر حضرت امام مالک نے فرمایا: ''ایسانہ کیجے۔ فروعی مسائل میں خود صحابہ کرام آپس میں اختلاف رکھتے تھے اور وہی صحابہ کرام اطراف ۔''ممالک اسلامی میں بھر گئے ہیں اور یہ اضحی کے مختلف طریقے ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں ۔''ممالک اسلامی میں بھر گئے ہیں اور یہ اضحی کے مختلف طریقے ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں

کاام ابو حنیفہ کو فقہ اسلامی پر بہت زیادہ عبور حاصل تھااور اکثر ائمہ انھیں امام تسلیم کرتے تھے۔ان کے شاگردوں اور زیر تربیت لوگوں میں کئی ایک مجتہداور فقہ کے امام ثابت ہوئے۔ تاہم، فتنہ معاصر کی وجہ سے بعض لوگوں کی ان سے مخالفت تھی اور وہ ان پر سخت لعن طعن کیا کرتے تھے۔ گرامام صاحب کاحال یہ تھا کہ ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک ؓ نے سفیان تورک ؓ سے کہا: تعجب ہے ابو حنیفہ کے ہاں غیبت بالکل نہیں ہے "۔ سفیان تورک ؓ نے جواب دیا: ''اس میں تعجب کی کیا بات ہے ؟ابو حنیفہ نادان نہیں کہ اپنے نیک اعمال دو سروں کو دے ڈالیں " (حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دو سروں کی غیبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کی ۔ (نکیاں اس شخص کے لیے شار کی جائیں گی جس کی غیبت اس نے کی ہوگی

: 🖈 علامہ شبلی نعمانی نے امام ابو حنیفہ کے حالات بیان کرتے ہوئے دووا قعات نقل کیے ہیں

ایک دن حلقهٔ درس کے دوران ایک نوعمر لڑکے نے کوئی مسئلہ پوچھا۔امام ابو حنیفہ نے جواب دیا۔اس لڑکے کی بات سن کر بڑا غصہ نے کہا: ''امام صاحب! آپ نے فلط جواب دیاہے''۔ابوالخطاب جر جانی درس میں موجود تھے۔انھیں لڑکے کی بات سن کر بڑا غصہ آیااور حاضرین کو مخاطب کرکے کہا: ''تعجب ہے کہ ایک لونڈ اجو بھی منہ میں آئے امام سے کہہ دے اور آپ لوگ ٹس سے مس نہ ہوں''۔امام ابو حنیفہ نے ابوالخطاب سے کہا: ''ان لوگوں پر پچھالزام نہیں، میں اس جگہ بیٹھااس لیے ہوں کہ لوگ آز ادانہ میری میں اس جگہ بیٹھااس لیے ہوں کہ لوگ آز ادانہ میری ۔ '' غلطیوں کی نشان دہی کریں اور میں مخل سے سنوں

لامام احمد بن حنبل ککسیر پھوٹے سے وضو کے ٹوٹ جانے کے قائل تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا: '' کیاآپ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس نے جسم سے خون نکلنے کے بعد وضونہ کیا ہو؟''امام احمد بن حنبل نے فرمایا: '' یہ کیسے ممکن ہے کہ میں امام مالک اور سعید بن المسیب کے پیچھے نماز نہ پڑھول'(یادرہے کہ بید دونوں حضرات اس بات کے قائل تھے کہ نکسیر پھوٹنے ۔ ( سے وضو نہیں ٹوٹنا

کے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک مرید کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا: ''خدائی اور نبوت کادعویٰ مت کرنا''۔اس نے جیرت سے پوچھا: ''حضرت! کیااس بات کاامکان ہے کہ بندہ ناچیزاس قسم کادعویٰ کرے؟'' انھوں نے فرمایا:'' اللہ وہ ہے جووہ کہہ دے وہی اٹل ہے اور اس کی خلاف ورزی ممکن نہیں۔ پس جوانسان اپنی راے کویہ حیثیت دے کہ اس سے اختلاف کرنا ممکن نہر ہے تواس سے بڑھ کرخدائی کادعویٰ کیا ہوگا؟ اسی طرح نبی وہ ہے جو بات وہ کے وہی تیج ہے اور اس میں ۔''جھوٹ کا حتمال نہیں۔ پس جو شخص اپنے قول کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہی تیج ہے تواس نے نبوت کادعویٰ کیا ۔''جھوٹ کا حتمال نہیں۔ پس جو شخص اپنے قول کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہی تیج ہے تواس نے نبوت کادعویٰ کیا

ﷺ اختلافِ راے کے باوجودرواداری، خیر خواہی اوراحترام باہمی کی ایک اعلی اور عمدہ مثال امام شافی نے قائم کی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی قبر کے قریب نماز فجر پڑھتے ہوئے دعائے قنوت جھوڑ دی۔ جب ان سے دریافت کیا گیا توانھوں نے فرمایا: '' بعض او قات ہم اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کر لیتے ہیں''۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام صاحب نے فرمایا ۔'': ''صاحب قبر کے لحاظ نے مجھے ایساکر نے پر مجبور کردیا ہے۔۔۔'': ''صاحب قبر کے لحاظ نے مجھے ایساکر نے پر مجبور کردیا ہے ان واقعات پر غور کرنے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ہمارے سلف صالحین میں اختلاف راے اور سیاسی مخالفت کے باوجود کس قدر رواداری پائی جاتی تھی اور وہ باہمی احترام اور عزت نفس کو کس قدر ملحوظ رکھتے تھے۔ انھوں نے اختلاف راے کو کبھی اپنی اَناکا مسئلہ نہیں بنا یا اور کبھی ہے نہ کہا کہ صرف میری ہی بات حق ہے اور دو سروں کی باطل ہے۔ حقیقت ہیہ ہے کہ وہ معمولی معمولی فقہی اُمور پر لڑتے ہوئے امت میں افتر آق پیدا کر نانہایت خطر ناک اور دین دشمنی سیجھتے تھے اور اس سے سختی سے پر ہیز کرتے تھے۔ تاہم ، اس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ موجودہ دور میں اس قسم کے لوگ بالکل نہیں پائے جاتے اور یہ خاصیت صرف اسلاف کی تھی جو اب ناپید ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ تعصب اور تنگ نظری کے اس ظلمت کدہ میں اب بھی ایسے تارے موجودہ بیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسعت نظر اور حقیقی دین داری سے بہرہ مند فرمائے۔